

## بِسُمِ اللَّهِ الرَّحُمٰنِ الرَّحِيْمِ اَلصَّلَ إَهُ وَالسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ ﷺ

نام كتاب: وست بوى أردوترجمه تَقْبِيلُ الْيَدِ

مؤلف : امام حافظ الوبكرين المقرى (متوفى ١٨١هـ)

أردور جمه: مَنْ نَا الْبِيَالِمَيْنِاء مُعَمَّرُهُ خَالَ قَالُهُ فِي تَضْمُكُ

نظرِ ثانی : أسناذِ محتر م حضرت علامه مفتی محمه عطاء الله نعیمی صاحب

پیشِ لفظ: أستاذِ محتر م حضرت علامه محمد ذا كرالله نقشه ندى صاحب

ضخامت : 64 صفحات

تعداد : 2000

مفت سلسلة اشاعت الم 138

公公 沪 公公

جمعيت اشاعت المسنّت بإكسّان

نور متجد، کاغذی بازار، میشها در، کراچی ۔74000 فون: 2439799

مریهٔ بیرساله جیلانی پبلشرز کتاب مارکیث، اُردوبازار، کراچی (فون: 2736009) ہے بھی طلب کی جاسکتا ہے۔

## پیش لفظ

الْحَمُدُ لِلْهِ الَّذِي وَ كَفَى وَ سَلاَمٌ عَلَىٰ عِبَادِهِ الَّذِينَ اصْطَفَى حَمْدُ لِلْهِ اللهِ اللهُ اللهُ

اور حفرت طاؤس تابعی فرماتے ہیں: چارکی تو قیر کرناست ہے: (۱) عالم دین (۲) بوڑھا (۳) عادل بادشاہ (۴) والد لبذا مسلمانوں پر لازم ہے کہ نبی کے فرمان: "الْسُعُلَم مَا فَضُل کی تعظیم وتو قیر کریں، ان کا الله عُلَم مُضُل کی تعظیم وتو قیر کریں، ان کا احترام کریں جن کے مقام کواللہ تعالی نے بلند فرمایا، جن کے لئے اہلِ آسان وز مین کو متح فرمایا، جن کے لئے اہلِ آسان وز مین کو متح فرمایا، جن کے لئے مائے حتی کہ پائی میں مجھلیاں اور چیونٹیاں اپنے بلوں میں بخشش کی دعاما تھتے ہیں۔ در مظاہر اسلام سے یہ بھی ہے کہ اہل علم وصلاح کی دست ہوی کی جائے۔ جب کوئی مسلمان کی مسلمان کی جائے۔ جب کوئی مسلمان کی جائے۔ جوئی کے دسیت

أقدس كابوسة تقرب إلى الله

علامہ شہاب الدین خفا فی لکھتے ہیں قَبِّلُ یَدَ الْحِیْرَةِ أَهْلِ التَّقٰی۔ وَ لَا تَنَحَفُ طَعُنَ أَعَادِیُهِمُ لِیْعَتْ ہیں قَبِّلُ یَدَ الْحِیْرَةِ أَهْلِ التَّقٰی۔ وَ لَا تَنَحَفُ طَعُنَ أَعَادِیُهِمُ لِیْمُ اللّٰہِ فَیْراورتقو کی کا ہاتھ چو ہا کرواوران کے دشمنوں کے طعن کی پرواہ نہ کرو۔

رُیْحَانَةُ الرَّحُمٰنِ عُبَّادُهُ ہُمُ اللّٰہُ فَیْکُ اللّٰہُ مُلَّالًٰہُ مُ أَیَادِیُهِمُ لَیْمُ اللّٰہُ فَیْکُ کِوْشُہُود اللّٰہِ کِیمُول اس کے عبادت گزار بندے ہیں۔ان خوشبودار کی کھولوں کو سوگھناان کے ہاتھوں کو چومنا ہے۔

اورزیرِ نظررسالہ امام حافظ ابو بکر بن المقری (متوفی ۱۳۸۱ھ) کی روایت کردہ احادیث کا مجموعہ ہے جو کہ منتہی کے لئے یاد دہانی اور مبتدی کے لئے آتھ میں کھولنا ہے، اور اہلِ علم وصلاح کی دست بوی کے منکرین کے خلاف تجت ہے۔ جس کا الحمد لللہ ہمارے مدرسہ کے فارغ التحصیل دست بوی کے منکرین کے خلاف تجت ہے۔ جس کا الحمد لللہ ہمارے مدرسہ کے فارغ التحصیل فاضل محترم جناب محمد فرحان القاوری نے اُردو میں ترجمہ کیا دے جیلانی پیلشرز، اُردو ہازار، کراچی فاضل محترم جناب محمد فرحان القاوری نے اُردو میں ترجمہ کیا دو ہوں ناشر کی اجازت سے نے حال میں شائع کیا اور جعیت اِشاعت میں اے شائع کر رہی ہے۔

اینے مفت سلسلہ اُشاعت میں اے شائع کر رہی ہے۔

جعیت اشاعت اہل سقت (پاکستان) جہاں بختلف طریقوں سے دین مثین کی خدمت اور اہل اسلام کے عقائد وا عمال، اخلاق وکردار کی اصلاح کا کام انجام دے رہی ہے ای سلسلہ کل اسلام کے عقائد وا عمال، اخلاق وکردار کی اصلاح کا کام انجام دے رہی ہے ای سلسلہ کی درسائل ایک رہ مفت سلسلہ اشاعت ہے جس میں آج تک تقریبا ایک سوسنتیں (۱۳۷) کتب ورسائل مفت شائع ہوکر ملک کے فتلف حصوں میں بسنے والے اہلِ اسلام تک پہنے چکے میں اور اس رسالہ کا مفت سلسلہ اشاعت نمبر ۱۳۸ ہے۔ اُمید ہے کہ قارئین کرام اس سے بھی استفادہ کرتے ہوئے محمد ہونے اور اس میں دینی ادار کی ترقی اور مترجم موصوف اور ان کے جعیت کے کارکنان کی اِستفامت اور اس میں دینی ادار کی ترقی اور مترجم موصوف اور ان کے اسا تذہ کے علم عمل میں برکت کے لئے دُعافر مائیں گے۔

نقط محمّد ذاكر الله النقشبندي ركن تحقيقات النصوص الشرعية والنقافة الإسلامية لجمعية إشاعة أهل السنة (باكستان)

# تقریظ مبارک استاذ محترم حضرت عَلاَمه مُولاً الله عُتم معضرت عَلاَمه مُولاً الله عُتم معظم منظله مُحكم معاجب منظله

الحديثه رب العلمين والسلوة والسلام على سيد الانتبياء والمرسلين أما بعد

دنیا والوں کی تمام کی تمام محبتیں، ساری کی ساری عقیدتیں اور کل کے کل عثق صحابہ کرام علیم الرضوان کی حضور التی الیّلیّ کے ساتھ محبت، عقیدت اور عثق پر قربان۔ ان کے مقابلے میں لیلی مجنوں، سی بنوں، ہیر رانجھا اور شیریں فرماد کی محبت و عثق کے قصے کوئی حیثیت نہیں رکھتے۔ صحابہ کرام علیم الرضوان کی حضور التی ایتی ایسی محبت کوئی حیثیت اور ان کے عثق کو دیکھ کر اس وقت کے منافقین، مخالفین سیسے نے ان وعقیدت اور ان کے عیش کو دیکھ کر اس وقت کے منافقین، مخالفین سیسے نے ان اسلیم ورضا کے پیکر صحابہ کو پاگل، بے وقوت اور دیوانہ کہ دیا۔ جس کی گواہی خود قرآن نے ان مقدس کلمات میں دی:

﴿ وَإِذَا قَيْلَ لَهُمُ الْمُنُواكُمُا الْمَنَ النَّاسِ ﴾ ترجمہ: اور جب ان سے کما جائے ایان لاؤ جیسے اور لوگ ایان لائے

تو وه جواب میں کہتے:

﴿ أَنُوْمِنُ كُمَّا امِّنَ السُّفَهَاءُ ﴾ ترجمہ: کیا ہم احمقول کی طرح سے ایان لائیں

تواللہ تعالی نے فرمایا:

﴿ أَلا إِنَّهُمْ هُمُ السَّفَهَا وَ وَلَكِنَ لا يَعْلَمُونَ ﴾ ترعمه: ستنا بياوي الحق بين مَرجات سين ا

ان مقدس ستیوں کی دیوانگی کیا تھی؟ صرف یہی تھی کہ وہ کائنات کی ہر چیز سے
زیادہ اللہ ورسول ﷺ ولٹی آیا ہے محبت اور عقیدت رکھتے تھے۔ ان کی محبت واطاعت
میں اپنی عزیز جان کو قربان کر دینا ان کے لئے سب سے بڑھ کر قابلِ فخر عمل تھا۔ نبی کریم
لٹی آیا ہے کے ساتھ ان کی اس والہانہ محبت میں سے بطور محبت آپ لٹی آیا ہی کہ دستائے اقدس اور قدمین شریفین کو پوسہ دینا بھی ہے۔

محابہ کرام علیم الرضوان کو یہ شرف اور خصوصیت بھی عاصل ہے کہ انہیں محب کریا لیٹی الیٹی الی

الم الو داود نے اپنی سنن میں آپ النی آبلی علام کے اس عشق کا واقعہ نظل کیا ہے انہوں نے صفور النی آبلی سے اجازت لی اور آپ کی تحمیص مبارک میں داخل ہوکر آپ النی آبلی سے لیٹ گئے اور جم اطبر کو چوا۔ (۱۲۵)

اسی طرح کتب امادیث اور کتب سیر میں صحابہ کرام کا عقیدت و محبت میں آپ سیر آپ ایسی ایسی آپ سیر آب سیر آب سیر آب سیر آب الحق المرد آب الحکم، ابن خزید، شائل الرسول لابن کثیر، مشکاة المصابح، بدایة الرواة لابن حجر، فتح الباری لابن حجر، الاصاب، اعلام النبیل، ابن عماکر، السارم المبلول، البدایه، کنز العال، تفسیر ابن جری، سبیل الحدی والرشاد، الادب المفرد، تفسیر طبری، طبیة الاولیاء، تفسیر الدر المنثور، المعیم الکبیر، مند ابی یعلی، المصنف لابن ابی شیبه، سنن النسائی، سنن ابن ماجه و خیر اکتاب اعادیث وسیر میں مذکور تبیل -

اورزر نظررسالہ ''تقبیلُ النید'' یعنی دست بوس جیماکہ مام سے ظاہر ہے میں صحابہ کرام کی نبی کریم لتا النظم سے والمانہ عقیدت کے چند واقعات کا مجموعہ سے جے امام لا

## کچھ مؤلف کے بارے میں

## آپ کااسم کرامی اور نسب:

آپ امام مافظ الو بکر محد بن ابراہیم بن علی بن عاصم بن زادان اصبانی بیں اور آپ کی شہرت ابن مقری سے ہے۔

## آپکیولادت:

- آپ اصبان میں من ۲۸۵ھ میں پیدا ہوئے۔

## ابتدائي تعليم:

آپ نے پہلی ساعت مدیث تین سو (۳۰۰) من جمری کے قریب کی، جبکہ آپ کی عمر پندرہ (۱۵) برس تھی۔

## طلب علم کے نے آپ کی مساعی:

امام ابن مقری نے فرمایا کہ، میں نے طلب علم کے لئے (تمام) مشرق ومغرب چارمرتبہ گھوما۔

یوں ہی فرمایا: میں نے نسی مفسل بن فضالہ کے حسول کے لئے ستر (۰۰) مر ملے (جو تقریباً ۲۰۰۰ کلومیٹر بنتے ہیں ) چلا۔

اور فرمایا، میں دس مرتبہ بیت المقدس گیا اور جار (م) جج بھی کئے۔ اور ( مختلف اوقات میں کل ) مجیس (۲۵) ماہ مکرمہ میں رہا۔ جفر طحاوی بیلے محذ ثین کے شاگر داور امام ابو نعیم اصفانی بیلے محذ ثین کے استاذ حضرت امام عافظ ابن المقری ابو بکر محد بن ابراہیم بن علی بن زاذان اصفانی (۲۸۵ ہے۔۱۳۸ھ) نے جمع کیا۔

یا نج سال قبل میں نے یہ کتاب جمعیت اشاعت اہلسنت (پاکستان) کی لائیریری میں دیکھی اور اپنے پاس رکھلی کہ اس کا ترجمہ کرکے سلسلہ مفت اشاعت میں شائع کریں گے۔ مگر اتنا عرصہ گزرگیا نہ وقت میسر آیا اور نہ ہی توفیق عاصل ہوئی کہ اس سال طابع کی چھٹی ہوگئی تو اکثر سے رابط نہ رہا، ان میں سے مولانا محمہ فرحان زید علمہ بھی تھے، طلباء کی چھٹی ہوگئی تو اکثر سے رابط نہ رہا، ان میں سے مولانا محمہ فرحان زید علمہ بھی تھے، زمانہ طالب علمی میں برے ہو منار اور خاص طور پر دار الاقتاء میں میرے ساتھ محاونت کرنے والے رہے ۔ تقریباً ذیرے دو ماہ بعد مولانا کا فون آیا کہ ایک کتاب بھی رہا ہوں آپ نے آپ والے دل دیکھنا ہے، بہر مال کتاب ملی تو دیکھ کر خوشی ہوئی کہ انجہ منہ پرجاتے وقت مولانا سے دل دیکھنا ہے، بہر مال کتاب ملی تو دیکھ کر خوشی ہوئی کہ انجہ منہ پرجاتے وقت مولانا ہوں آب کی جانب قدم انصایا ہے۔ اور وہ کتاب جس کے ترجمہ میں جو تمنا اور امید تھی انہوں نے اس کی جانب قدم انصایا ہے۔ اور وہ کتاب جس کے ترجمہ میں جو تمنا اور امید تھی انہوں نے اس کی جانب قدم انصایا ہے۔ اور وہ کتاب جس کے ترجمہ میں جو تمنا اور امید تھی انہوں نے اس کی جانب قدم انصایا ہے۔ اور وہ کتاب جس کے ترجمہ میں جو تمنا اور امید تھی انہوں نے اس کی جانب قدم انصایا ہے۔ اور وہ کتاب جس کے ترجمہ

محد حطاء الله لعيمي نفرنه

رئيس دار الانناء جمعيت اشاحت المسنت ( پاكستان ) نور محد كاندى بازار كراني.

مافظ امام ذہبی فرماتے ہیں کہ ابن مقری نے کم وبیش میجاس شروں ہے۔ امادیث کی ساعت کی ہے۔

امام ابن مقری (مؤلف کتاب هذا) نے فرمایا: میں، امام طبرانی اور امام ابن حبان مدینہ منورہ میں سے، ہمارے پاس زاد راہ (کھانے پینے کا سامان ومال) ختم ہوگیا تو ہم نے لگانارروزے رکھے شروع کردیے تو جب عشاء کا وقت ہوا تو میں روضہ اقد س پر عاضہ ہوا اور عرض کی: یا رسول اللہ! بموك!!۔ تو انام طبرانی نے مجھ سے فرمایا: یمین بیٹے جاوئیمال تک کہ یا تورزق مل جائے یا موت۔ پھر میں اور امام ابن حبان نماز کے لئے گئے تو دروازے برایک صاحب ہو کہ علوی سے، آئے، ہم نے دروازہ کھولا تو اس کے ساتھ دو پیجے سے ہو بولیک دو تو کو کو نے میں بہت سی چیزی تھیں۔ علوی صاحب نے فرنایا، آپ دو تو کو کو نے بی کریم النہ آپ کو کو پیش کروں۔ اس قصہ لوگوں نے بی کریم النہ آپ کی براگاہ میں (بھوک کی) شکایت کی، اور (آپ کا عال) میں نے نواب میں دیجھا اور مجھے بی کریم النہ اللہ ان کو کچھ پیش کروں۔ اس قصہ نے نواب میں دیجھا اور مجھے بی کریم النہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ کو کچھ پیش کروں۔ اس قصہ کو امام مافظ ناقد شمن الدین ذہبی نے "سیراعلام النبلاء" اور "تذکرۃ الحفاظ میں ذکر فرمایا ہے۔

## آپکا زید وموتبه:

مافلا الوموی مدینی نے ابن مقری کے طالات میں فرمایا کہ انہیں معربی فاخ نے بیان کیا، فرمایا کہ انہیں معربی فاخ نے بیان کیا، فرمایا کہ، میں نے ابونصربی ابی الحن کو فرماتے سنا، کہ اسماعیل بین عباد سے فرمائے سنا، انہوں نے فرمایا کہ میں نے ابن سلامہ کو فرماتے سنا، کہ اسماعیل بین عباد سے کماگیا کہ تم تو معزلی جو اور ابن مقری محمد، توکیا وج سے کہ تم ان سے محبت کرتے ہو؟ اور اس نے جو وجوبات بیان کیں ان میں ایک وج سے سے کہ ایک مرتبہ میں نے خواب میں

نبی کریم الفُلِیّلِی کا دیدار کیا، نبی کریم الفُلِیّلِ نے فرمایا: تو سویا پرا ہے جبکہ اللہ کا ولی تیرے دروازے پر ایا؟ تو فرمایا: الو بکر بن دروازے پر ایا؟ تو فرمایا: الو بکر بن مقری۔

امام ابن مقری نے فرمایا: مجھے ایک رات میں ڈیڑھ سو (۱۵۰) مرتبہ جمر اسود پومنے (یعنی اسلام جمر) کی سعادت عاصل ہوئی۔ (یعنی ایک سوپیاس (۱۵۰) کو سات سے ضرب دیں تو جواب ایک ہزار میجاس (۱۰۵۰) آئے گا، معنی یہ بین کہ آپ نے اس رات بیت اللہ شریف کے گردایک ہزار میجاس (۱۰۵۰) کیکر کی سعادت عاصل کی )۔

## آپکے مشافخ:

- ابراہیم بن محدبن الحن متویہ (یہ پہلے شیخ میں جن سے مؤلف نے روایت کی)
  - احربن أبان صوفي
  - محد بن على فرقدى
  - عمر بن ابی غیلان
  - محدبن نضيربن ابان مديني
    - الوبكر باغندى
    - مامد بن شعیب
    - ابوالقاسم بغوى
  - عبدان الجواليقى (ان سے ابواز میں ساعت کی)
  - ابویعلی موصلی (صاحب مندانی یعلی، ان سے موصل میں ساعت کی)

- محدين على بن روح
- محدین تام بمرانی (ان سے مص میں ساعت کی)
- حین بن عبدالله القطان (ان سے رقد میں ساعت کی)
  - محدين زبان
  - على بن احد بن علان
    - ابو جعفر طحاوي
  - داؤد بن ابراميم بن زوزب
  - کمس بن معمر (ان سے مصرمیں ساعت کی)
- ابوعروبه الحلين بن محد بن ابي معشر (ان سے بحران ميں ساعت كى)
- عدیة بن خالد عمروبن احد بن اسحاق (ان سے اهواز میں ساعت کی)

## آپ کے تلامذہ (شاکرد):

- ے آپ سے ابواسحاق بن مزہ اور ابوالیخ بن میان نے روایت کی ہے۔ بوکہ آپ ۔ آپ سے آب سے ابواسحاق بن میں اور آپ سے بیس ۔
  - ابو بكربن مردويه
  - ابنِ على ذكوانى
  - ابوسعيد نقاش
  - ابونعيم اصباني
  - حزة ابن يوسف سهى

- محدبن الحن ابن قتيبه (ان سے عطلان میں ساعت کی)
  - اسحاق بن احد فراعي
  - مفضل بن احد جدى .
  - ابن منذر (ان سے مکہ مکرمہ میں ساعت کی)
    - مبدالله بن زیدان بحلّی
  - على بن عباس مقانعي (ان سے كوفه ميں ساعت كى)
    - عبدالله بن محد بن سلم
    - ابراہیم بن مرور (ان سے ملب میں ساعت کی)
  - احدن میمی بن زبیر (ان سے تسرمین ساعت کی)
    - احد بن عشام بن عار
      - محدبن الفيض
      - سعيد بن عبد العزيز
    - محدین خریم (ان سے دِمثق میں ساعت کی)
    - مدين المعافى (ان سے صيرامين ساعت كى)
    - مکول بروق (ان سے بروت میں ساعت کی)
      - مدين مير(ان سے رملہ ميں ساعت كى)
    - مامون بن يارون (ان مع مكامين ساعت كى)
  - مناء بن مبدالباقي (ان سے أؤر ميں سامت كى)
    - جفرين احدين سنان

- فاحد بن عبدالملك تاجر
  - على بن محد دُليلى.
- عمر بن حبين صائغ
- عمر بن عبد العزيز وزّان
- عبدالواحد بن ابراسيم أردْستاني
- عبدالرزاق بن عمر بن شمه
- عبدالرزاق بن احد بقال
- ابوطاهربن عبدالرجيم كاتب
- منصور بن الحبين ماني وغيريا-

## آپ كا على مقام اور آپ كى شان ميں اقوال علماء:

ام مانظ الو بكر بن مردويه نے اپنی تاریخ میں فرمایا، ابن مقری ثقه مامون راوی ) اور صاحب اصول بیں، آپ نے شام، عراق اور مصرمیں کثیر امادیث تحمیں۔
اور مانظ الو نعیم اصبانی نے تاریخ اصبان میں فرمایا کہ آپ برے محذث، ثقه، صاحب مانید واصول بیں۔ آپ نے عراق اور مصرمیں بے شمار امادیث کی ساعت کی

امام الوبكر بن نقطہ نے تقييد ميں فرمايا، الو بكر مقرى حافظ اسبانی ثقہ فاصل تھے۔ امام حافظ ذہبی نے سيراحلام النبلاء میں فرماياكہ ابن مقری شيخ ، حافظ، طلب علم کے لئے کثرت سے سفر كرنے والے ، صدوق راوى ، مند الوتست میں ۔ آپ صاحب

- إبومنصور مجدبن الحن صوّات
  - ابوالحن بن شریار
- محد بن طاهر بن طباطبا علوى
  - محد بن طاہر نقیب
  - محدبن عمرالبقال
  - محدين الحلين برجي
    - ابوسعد محد بن بطه
- ابو على محد بن احد بن ما شاذه المقدِّر
  - محدبن عبد الواحد جوهري
    - محدين سلامه
    - احدبن محد صائغ
    - احدبن محد ثقفی
    - احدین محدین دیزکه
  - ابراہیم بن منصور سبط بحروبہ
    - احدبن محدبن هاموشه
    - داود بن سليان وكيل
    - فيان بن مدرةي
  - فابرن مدين اعدين مندو
    - طابرين محد مكل

## عكس مخطُوطات



ابن ماکر کے نیخ سے کاب کے ابتدائی صفحہ کے مطوفات کا مکس

"المعم" اور الرحله الواسعة بين \_ آپ نے امام الوطنيف الله عليه کی مند بھی تسنيف فرمائی نيزديگر بھی بدی کتب لکھيں -

الم ذہبی ہی نے تذکرة الحفاظ میں فرمایا، اصبان کے محدث، المم، ثقة ومافظ میں۔

## آپکا وصال:

آپ نے ۲ شوال الکرم ۳۸۱ س هجری کو ۹۱ برس کی عمر مبارک میں وصال فرمایا ﴿إِنَّا لِلْهِ وَإِنَّا لِلْهِ وَاجِعُونَ ﴾ الله تعالی آپ کے مزار پر انوار پر رحمت ورضوان کی بارشیں نازل فرمائے رآئین ﴾

## آپکی تصنیفات:

- الأربعون حديثاً
- تقبيل اليد ( جوكه بحدالله تعالى اس وقت آپ كے باتموں ميں ہے )
  - حديث ابن المقرئ
  - حديث نافع بن أبي نُعيم القاري
    - عوالي الليث بن سعد
      - غرائب مالك
  - الفوائد (وهو في ممانية أجزاء) آمُح بلدول يرمثل كاب
    - مسند الإمام أبي حنيفة كله
      - المعجم الكبير

المسلم المرابع المراب

ابن مماکر کے لی سے کاب کے اجدائی صفر کے مخطوطات کا عکس

المصردن لغيدي مدخله لبناابوسالتغيثا بمضاله عصافح مام يعرح مَه وَ لَ يَرْجِعُوا الفَّيِّ فَلْتُ هِذَا المِوسِلِ الْعَبِيَّا وَهُوَا لَـُولِيَّا الْمُعَلِّلُ الْ ما المِرَارِدِ شِرَارِيْعِيْ فَلِلْ لِنَعْرُولُ اللَّهِ فَالْمُدَالِيِّةِ وَسُرِعِلِيهِ وَسُرِعِلِيهِ المنارد وحداء المن عدالعنوالا دراي المده سفوية عماليات وعال العيدالعرعال العيدار النبهال لالمصل لعظراتهم لغبدها عشغه والنزغه وفبل لغرا ريسه عمران حبلاه فالانتاع المعاس فرانع البد بصرغ لخس عراب ها العطاردي عال ب المدسم ذا الباس عسعر واذا فاسطه ريح لعنبوداس مخطوفه بعول الدادك لراان على معن مل المبلون للعبل فبلادا لنظرم لغطا سيغبل اسرار كردي لعينه مال هزاله والرسعوا الرده مدينا عملا سرك كالبولين العرفية المتحرف الماعلي على المتعار بالمتعارب الماء المراعل المستعداد والحرام المعادرا ععارات براسات رئه بوبالاختار سرة مدفقال الغوبا مرعم رسول الدمل فعال فدوا الرياات. العول على بنا وكروينا فعال بدار فريد لعادر جدة معاليه هدا امرياز بعدا في من سياها والأواري الحال ولا والمرسار العالية المراز المستامي المراز

دواسه استح الحالعيم عرد فاحدش فالعوار مندويلات عدد عدد المعان المعان المعانية دواسب ع الصلح العداسة سلام العمد وداسه المحالظة مسدالدم الكلي محدر عدالما والمحر ساع النفيرالي للديعالي وسعير محوالعدادك رعاص زرا ذن المعرس جرالده

## ED 2000

## سلسلىرمايتكناب

أخبرنا الشيخ الإمام الأديب أبو عبد الله الحسين بن عبد الملك بن الحسين الخلال الأصبهاني بقراءتي عليه بها في صفر سنة اثنين وثلاثين وخمس مائةً. قال: أخيرنا أبو القاسم إبراهيم بن منصور بن إبراهيم سبط بَحْرُيَه قراءةً عليه وأنا أسمع. قال: أخبرنا أبو بكر محمد بن إبزاهيم بن علي بن عاصم بن زاذان بن المقرئ بقیہ کتاب ہے)۔ الأصبهاني قراءة عليه قال:

## پيڻ لفظ

الحمد لله رب العالمين والصلوة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد:

زير نظركتاب دست بوسي (تقبيل اليد) امام ابوبكر محدبن ابراهيم بن مقرى (متوفى ١٣٨١) عليه الرحمه كي مرويات على اليف شده عيه، ألحمد لله على منَّه وكرَمِه كه مجمع الهركواس كتاب كا أردو ترجمه كرنے كى معادت ماصل ہوئى۔ اللہ تبارك وتعالىٰ سے دُما ہے كہ اس خدمت کو اپنے دربار میں قبول فرمائے اور اسے میری میرے والدین واساتذہ و متعلقین وجلہ مسلمانول كى مغفرت كا ذريعه بناد \_ (آمين بجاه حبيب الكريم التَّالِيَّا )\_

> محد فرمان قادری رمنوی عیمه

(راوی کتاب امام ابن عماکر الله فرماتے میں ) ہیں شخ امام ادیب ابو عبداللہ حسین بن عبداللك بن الحيين ظلال اصباني في اصبان میں ۵۲۰ھ میں، میرے ان کو سناتے ہوئے بتایا، فرمایا کہ جمیں الو القاسم ابراہیم بن منصور بن ابراہیم سبط بحروب نے اُن کوسائے ہوئے فہردی جبکہ میں س رہا تها، فرمایا که همیں ابو بکر محد بن ابراہیم بن علی بن ماصم بن زاذان بن مقری اصبانی نے أن كو سناتے ہوئے فرمایا (اور ان كا مقولہ

ور کبتیه. (1) دستائے اقدس اور مبارک گھٹنوں کولوے دیے۔

## ۲- دوسی حلیث

#### سند:

حدثنا محمد بن الحسين بن شهريار البغدادي بها، حدثنا محمد بن يزيد بن رفاعة أبو هشام الرفاعي، حدثنا سعيد بن عامر، حدثنا شعبة، عن زياد بن علاقة:

(راوی کتاب فرماتے ہیں کہ) جیس محد بن الحین بن شہریار بغدادی نے بغداد میں بیان کیا، فرمایا کہ جمیں محد بن بزید بن رفاعہ الو ہشام رفاعی نے بیان کیا وہ فرماتے ہیں کہ جمیں سعید بن عامر نے بیان کیا فرمایا ہیں کہ جمیں شعبہ نے زیاد بن علاقہ سے روایت کرتے ہوئے بیان کیا

## حدیث شریف:

عن أسامة بن ضرت أسام بن شريك سے مروى بے فرماياكه، ہم

## تقبيل اليد

## دست بوسی

## ۱- پهلی حایث

#### سند:

حدثنا أبو محمد عبدان بن أحمد، حدثنا مسروق بن المرزبان، حدثنا عبد السلام بن حرب، عن إسحاق بن عبد الله بن أبي فروة: (راوئ كتاب فرات بين كه) عين للو محمد عبدان بن احد في بيان فرايا وه فرات بين كه

(راوئ كتاب فرماتے میں كه) ہمیں الو محد عبدان بن احد نے بیان فرمایا وہ فرماتے ہیں كه ہمیں مسروق بن مرزبان نے بیان كیا وہ فرماتے میں كه ہمیں عبدالسلام بن حرب نے اسحاق بن عبداللہ بن ابی فروہ سے روایت كرتے ہوئے بیان فرمایاكہ:

### حدیث شریف:

عن عبد الرحمن بن كعب صرت عبدالرحمن بن كعب بن مالك الني والد بن مالك عن أبيه قال: لما صروايت كرتے بوئ قرماتے بين كه بب نزلت توبيق أتيت النبي صلى ميرى قوب (كى قوليت) مازل بوئى تو ميں نبى الله عليه وسلم فقبلت يده

<sup>(1)</sup> اس مدیث کو امام طبرانی نے "مجم کبیر" میں مدیث نبر۱۸۱ کو نقل کیا ہے اور امام ابن مجم عملانی شافعی نے 'فخ الباری شرح صبح البخاری' میں نقل کیا ہے ملاحظہ کیجے مدیث نمبر:۱۳۵۸ (ج۸، ۱۲۳)۔

مدیث شریف:

## ٤- چوقى حايث

سند:

حدثنا أبو يعلى الموصلي وأبو عروبة الحُرَّاني، قالا: حدثنا محمد بن بشار: بُنْدار، حدثنا محمد بن جعفر وابن مهدي وأبو داود وسهل بن يوسف قالوا: حدثنا شعبة، عن عمرو بن مرة قال: سمعت عبد الله بن سلمة:

(راوی کتاب فرماتے ہیں کہ) جیں امام الو یعلی اور الو عمروبہ حرافی نے صدیث بیان کی، فرمایا کہ جیس محد بن بشار بندار نے بیان کیا، فرمایا کہ جیس محد بن جعفر اور ابن صدی اور الو داؤد شریك قال: قمنا رسول الله کی جانب (تعظیاً) کمڑے ہوئے اور آپ اللہ رسول الله صلی کی دست ہوئی کی حادث ماصل کی۔ الله علیه وسلم فقبلنا یده. (1)

## ٣- تيسى حديث

#### شند:

حدثنا أبو يعلى أحمد بن علي بن المثنى الموصلي، حدثنا أبو خيثمة زهير بن حرب، قال: حدثنا ابن فضيل، عن يزيد بن أبي زياد، عن عبد الرحمن بن أبي ليلى،

(راوی کتاب فرماتے میں که) ہمیں امام ابو یعلی نے مدیث بیان کی، فرمایا کہ ہمیں ابو خدیثہ زہیر بن حرب نے بیان کیا، فرمایا کہ ہمیں ابن فضیل نے بیان کیا، انہوں نے بیزید بن ابی زیاد سے روایت کی، انہوں نے عبدالرحمن بن ابی لیلی سے روایت کی کہ:

(1) اس مدیث کو طامہ ابن مجر متلانی نے 'فتح الباری شرح صبح البخاری' میں نقل کیا ہے۔ (خاا، ص ۵۵) زیر مدیث:۵۹۱۰، اور فرمایا کہ امام نودی فرماتے ہیں کہ کبی شخص کی پرمیزگاری، قابلیت، علم یا عظمت وغیرہ کی وجہ سے اس کے ہاتھ چوسے میں کوئی حرج نہیں بلکہ متحب ہے۔

<sup>(1)</sup> اس مدیث کو امام احد بن منبل ﷺ نے امنی "مند" میں مدیث نمبر ۲۰۵۰ پر روایت کیا (۲۰، ص ۲۲)۔ امام ص ۲۳)۔ اور امام بیشی نے مجمع الزوائد باب قبلة اليد ميں نقل کیا (۸۰، ص ۲۲)۔ امام مخاری نے "الادب المفرد" میں مدیث نمبران پر باب تقبیل الید میں حضرت ابن عمررضی الله عنما کا دیگر چند صحابہ کے ساتھ نبی کریم کی التی آیا آتی کے دستِ اقد س کوچومنا روایت کیا ہے۔

## سل بن یوسف نے بیان کیا، فرمایا کہ ہمیں شعبہ نے عمروبن مرہ سے روایت کرتے ہوئے فرمایاکہ عمروین مرہ نے فرمایاکہ میں نے عبداللہ بن سلمہ الله کوفرماتے ساکہ:

(1) اس مدیث کوامام ماکم فے "متدرك" میں مدیث نمبر ۲ پر (جا، ص ۵۲) ـ اور امام احدین

منبل ﷺ نے اپنی مند میں (جم، ص ٢٣٩)۔ اور امام ترمذی فے اپنی سنن میں باب ما

ب جاء فی قبلة اليد والرجل ميں مديث مبر٣٠٣ پر اور امام بسيقي في منن كبرى ميں باب ما

على من رفع الى السلطان الح (ج٨، ص١٦٦) مين \_ اور المم تسائى يف "سنن كبرى" مين

مديث فير ٢٥٨ ير (ج٠ م ص٢٠٦) مين اور اسان مجتبي مين باب السحريين مديث فمر ٢٠٤٨

ے۔ اور امام ابن ابی شیبہ عللہ نے المصنف میں صدیث نمبر ۳۹۵۳۳ پر (ج)، س ۲۲۸)

### حدیث شریف:

عن صفوان بن عسبّال، أن يهودياً قال لصاحبه: اذهب بنا إلى هذا النبي [هيأ] قال: فقبّلا يده ورجله وقالا: نشهد أنك

نبي الله ١١٠٠

میں تخریج کیا ہے۔

صرت صفوان بن عمال الله سے مروی ہے کہ ایک يودي نے اپنے ساتھی سے کھا: ہيں اس نبی النافیل كے ياس لے علو راوى (حضرت صفوان د) فرماتے ہیں، کہ چران دونوں نے نبی کریم النی ایک کے دست اقدس اور پر مبارك چوے (اور كما) ہم گواہى دية بين 

٥- پانچويں حليث

حدثنا محمد بن علي بن مخلد الدَّارَكي، جدثنا إسماعيل بن عمرو البحلي، حدثنا حِبّان بن علي، عن صالح بن حيان:

(راوی کتاب فرماتے میں که ) حضرت محمد بن علی بن مخلد نے مدیث بیان کی، فرمایا کہ ہمیں اساعیل بن عمرو بحلی نے مدیث بیان کی، فرمایا کہ ہمیں حبان بن علی نے صالح بن حیان سے روایت کرتے ہوئے فرمایاکہ:

## حدیث شریف:

عن ابن بريدة عن أبيه قال: جاء أعرابي إلى رِسُولُ الله ﷺ فقال: يا رسول الله! إني قد أسلمتُ، فأربي شيئا أزدد به يقيناً. قال: ((ما الذي ترید<sup>۱۱۱</sup> قال: ادع تلك الشجرة فلتأتك، قال: "اذهب فادعها" قال:

حضرت ابن بریدہ اپنے والدسے روایت کرتے میں کہ انہوں نے فرمایا کہ ایک اعرابی رسول اللہ النوالیّتلم کی بارگاہ میں عاضر ہوکر عرض کرنے لگا، یا رسول اللہ (لیُولِیَّیْمِ) بے شک میں اسلام تو نے آیا ہوں (مگر پھر بھی ) آپ مجھے کوئی ایسا معجزہ دکھائے کہ میرا یقین مزید پختہ ہو نبی کریم النافیائی نے فرمایا کہ تم کیا جائے ہوہ عرض کی، اس ورخت کو بلائے کہ آپ کی بارگاہ میں عاضر ہومائے! رسول اللہ الطُّولَیِّلِمُ نے فرمایا (وہاں) جاؤاور بلالاؤ (آبائے گا) باوی فرماتے میں

فأتاها الأعرابي فقال:

أحيبي رسول الله ١١٠٠٠

قال: فمالت على جانب

من جوانبها، فقطّعت

عروقَها، ثم مالت على

الحانب الآخر فقطّعت

عروقها، ثم أقبلت غن

عروقها وفروعها مغبرة

فقالت: عليك السلام يا

رسول ألله! قال: فقال

الأعرابي: حسبي حسبي

يا رسول الله! فقال لها:

((ارجعي)) فرجعت

فجاست على عروقها

وفروعها كما كانت.

فقال الأعرابي: يا رسول

الله ائذن لي أن أقبل

رأسك ورجليك! فأذن

له. ثم قال: يا رسول الله!

کہ وہ اعرابی اس درخت کے پاس گیا اور کا کہ رسول الله التُولِيكِمُ كے باس آا راوی فرماتے میں (بس بیہ کمنا تھا) کہ درخت ایک سمت کو جھ کا اور این جڑی علیحده کیں پھر دوسری مانب جھ کا تو مزید چند جزیں مِدا کیں پھرآگے کی مانب جھکا تو چنداور خدمتِ اقدس کی عاضری کے لئے درخت نے الگ کردیں پھر درخت اپنی تام بردوں اور تنول کے ساتھ گرد میں آلودہ، خدمتِ ناز میں ماضر ہوا اور عرض کی، آپ پر سلام ہول بارسول الله! (الشُّولِيُّلُمْ) تو اعرابی نے عرض کی (بس بس) مجھے کافی ہے مجھے کافی ہے یا رسول اللہ (التَّافَالِيَّلِم) تو نبی کریم الفُولِیِّلِم نے فرمایا، (اے درخت) لوث ما! تو وہ درخت ہوں کا توں اُنٹن سابقہ بلیئت پر لوٹ گیا تو اعرابی نے عرض کی یارسول اللہ (الشَّمُ لِیَبُمُ ) مجھے آپکے سر اقدس اور قدم مبارک کو پوسے دینے کی اجازت مرحمت فرمائين! توربول الله التُولِيَّيْمِ في اسے اجازت مطاک، محراس نے کما یارسول اللہ (النَّهُ اَیَّا لَمِ ) مجھے امازت ديمج كه (معاذ الله ) آپ كو سجده كرول تونبي كريم اللي التي التي في كني كو تجده مذكر الكرمين

کسی کوکسی کے لئے تجدہ کا حکم دیتا تو تورت کو اس

اثذن في أن أسجد لك! ك ثوبرك مرتبك وجب عمم ويتاكه الت ثوبركو فقال: (لا يسجد أحد كرد (المذاغيرالله كومجه مائز نهين) لأحد، ولو أمرت أحداً أن يسجد لأحد لأمرت المرأة لسجد لزوجها لعظم حقه عليها). (1)

## ٦-چهشى حاريث

#### سند:

حدثنا إبراهيم بن عبد الله الزبيبي العسكري بها، وأبو يعلى الموصلي ها، قالا: حدثنا محمد بن صُدران، قال: حدثنا طالب ابن حُجَيْر العبدي:

(9) اس مدیث کو علامہ ابن مجر متقل فی نے 'فتح الباری شرح صبح بخاری' میں امام بخاری کی 'الادب المفرد' کے توالے سے نقل کیا ہے (جان ص)، اور امام ماکم نے اپنی متدرک میں نقل کیا (جس، ص ۱۷)۔ غیر اللہ کو بجدہ بنیتِ عبادت ہو تو کفر ہے اور بنیتِ تعظیم ہو تو ہماری شریعت میں حرام ہے ایزاکر نے والا سخت گنگار ہوگا کافر شیں۔ (م - ع - ن)

(راوی کتاب فرماتے ہیں کہ) ہمیں حضرت ابراہیم بن عبد اللہ زبیبی عمری اور المم الویعلی موصلی نے مدیث بیان کی فرماتے ہیں کہ ہمیں محد بن صدران نے مدیث بیان کی فرماتے ہیں کہ ہمیں محد بن صدران نے مدیث بیان کیا فرمایا کہ:

حضرت ہود عصری عبدی اینے دادا سے

روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے فرمایا، ایک

فرمارے تھے کہ ان سے فرمایا، عنقریب تم پر

اس طرف سے ایک قافلہ ظاہر ہوگا، وہ اہلِ

مشرق میں سب سے بہتر ہیں، تو صرت عمر

الله محرور مورق اور مشرق کی سمت علی

دیے وہاں تیرہ سواروں سے ملے انہیں مرحبا کھا

اور قریب ہوئے اور استفعار فرمایا، ید کونسی قوم

بو؟ عرض كى: عبد قيس سے ليك قافله ہے،

فرمایا، اس شرمیں کیسے آنا ہوا کاروباری غرض

ے ؟ عرض کی نمیں، حضرت عمرنے فرمایا: کیا

تم ایتی ان تلوارول کو بیچتے :و؟ عرض کی: نهیں،

فرمایا: تو بینیاتم أن صاحب كى طلب مين آئے

### حدیث شریف:

نا هود العصري [العبدي] عن جده قال: بينما رسول الله عليه يحدث أصحابه إذ قال لهم: "إنه سيطلع عليكم من هذا الوجه رَكْبٌ [هم] من خير أهل المشرق" فقام عمر بن الخطاب فتوجّه في ذلك الوجه فلقى ثلاثة عشر راكباً، فرحَّب وقرَّب وقال: مَن القوم؟ قالوا: نفر من عبد قيس، قال: فَمَا أَقْدُمُكُم هذه البلدة، التحارةُ؟ قالوا: لا. قال: تبيعون سيوفكم هذه؟

قالوا: لا. قال: فلعلكم إنما قدمتم في طلب هذا الرجل؟ قالوا: أجل! فمشى معهم يحدثهم إذ نظر إلى النبي 🏶 قال: هذا صاحبكم الذي تطلبونه. فرمي القوم بأنفسهم عن رحالهم فمنهم من سعى، ومنهم من مشي، ومنهم من هرول، حتى أتوا النبي ﷺ وأخذوا بيده، فقبلوها، وقعدوا إليه وبقيي الأشج وهو أصغر القوم، فأناخ الإبل وعقلها وجمع متاع القوم، ثم أقبل يمشى على تؤدة حتى أتى النبي ﷺ وأعد بيده فقبّلها، فقال: له رسول الله على: ''فيك

اوا؟ عرض کی: جی مان، تو حضرت عمر انهیں ماتھ نے ملے اکد انہیں بتائیں کہ اچانک ان کی نظر نبی کریم ایشی آیل کی جانب گئی تو فرمایا، یه تهارے صاحب میں جنیں تم جائے ہو، تو (یک گفت) لوگ اہنی سواریوں سے کود رہے كوئى دورُتے ہوئے توكوئى جلتے جلتے توكوئى مُحسنت بوانبی کریم الفُرِیمِ الفُرِیمِ الفُرِیمِ المُرکاه میں پہنچا اور (دیوانہ وار) آپ کے دستِ اقدس کو تمامتے پومنے اور آپ کے گرد بیٹر گئے اور ان میں صرت افتح باقی رہ گئے جوکہ قوم میں سب سے چھوٹے تھے یں انہوں نے اپنے اُونٹ کو بخایا اور اے باندھ کر قوم کا سامان جمع کیا چھر آستگی سے برھ یمال تک کہ آپ النوالیا الم بارگاہ میں عاضر ہونے اور آپ کی دست یوسی کی سعادت ماصل کی تو اُن سے رسول اللہ لِنْ اللَّهُ مِنْ مِن دو تصلتين ميں جنیں اللہ ﷺ پند فرماتاً ہے، تو صرت الج ر مرض کی، وہ کیا میں یا نبی اللہ ؟ فرمایا، بر دباري اور آبستگي، عرض کي يانبي الله! کياييه چيز

خصلتان يحبهما الله ﷺ قال: وما هما يا نبي الله؟ قال: ﴿الْأَنَاةُ وَالتُّؤُدَّةِ﴾ قال: يًا نبي الله! أشيء جُبلْتُ عليه أو تَخَلُّقاً مني؟ قال: ((بل جَبْلُ جُبلْتَ عليه) فقال: الحمد لله الذي جبلني على ما يحب الله على ورسوله 🎕 وأقبل القوم · بتمرات · لهم يأكلونها، فجعل النبي 🎕 يحدثهم ها، يسمي لهم: (هذا كذاء وهذا كذا)» قالوا: أجل يا نبي الله! وذكر

الحديث. <sup>(1)</sup>

مجھ میں فطرۃ ہے یا میری طرف سے از روئے بناوٹ ہے؟ فرمایا (نہیں) بلکہ یہ فطرۃ آپ میں رائخ ہیں۔ تو (حضرت انج شے) نے پرها، تمام فوییاں اللہ کوجس نے میری فطرت میں وہ رکھا جے اللہ کے اللہ کے اللہ کے اللہ کے اللہ کے اللہ کا اور اسکے رمول التی ایک پند فرماتے ہیں اور کھوری کھاتے قوم کی بانب بوھے۔ ہم نبی کریم التی آئے نے صحاب بانب بوھے۔ ہم نبی کریم التی آئے نے صحاب یوں ہے اور صحابہ کرام کے اور صحابہ کرام کی اور بتایا یہ اور سعادت مندی سے) کہتے جی یا نبی اللہ! اور اسعادت مندی سے) کہتے جی یا نبی الله! اور ایوں می راوی نے) مزید مدیث شریف راوی نے مزید مدیث شریف بیان فرمائی۔

## ٧-ساتوي حايث

#### سند:

حدثنا أبو يعلى، حدثنا محمد بن مرزوق، حدثنا محمد بن عبد الله الأنصاري، حدثنا أبي:

(راوی کتاب فرماتے ہیں کہ) جمیں امام الویعلی نے مدیث بیان کی، فرمایا کہ جمیں محد بن مرزوق نے بیان کیا، فرمایا کہ حمیرے والد فرایا کہ حمیرے والد نے بیان کیا کہ:

### حدیث شریف:

عن جميلة أم ولد أنس بن مالك قالت: كان ثابت إذا أتى أنساً قال: يا جارية هاتي طيباً أمَسُه بيدي، فإن ثابتاً إذا جاء لم يرض حتى يقبّل

صرت جمید رضی اللہ عنا (جوکہ) أم ولد (بیل)
انس بن مالک ﷺ (کی)، فرماتی بیل، صرت
اب بن مالک ﷺ کے پاس آتے تو (صرت
جمید سے) فرماتے اے باندی! نوشبو لاؤمیں اپ
باشوں سے لگاؤں، پس بے شک صرت اگبت

(1) اس مدیث کو علامہ ابن مجر متلانی شافعی نے فتح الباری شرح صیح البخاری میں مدیث ، نمبر ۲۱۱ سے قبل باب وفد عبد آلات کی شرح بیان کرتے ہوئے نقل کیا ہے۔ (ج۸، م

يدى(1)

## ٨- آڻهويي حليث

#### سند:

حدثنا محمد بن محمد بن بدر الباهلي بمصر، حدثنا محمد بن الوزير الدمَشْقي، حدثنا مروان بن محمد:

(راوئ كاب فرماتے ميں كه) جميں محد بن محد بن بدر بابلی نے مصر ميں صحت شريف بيان كى، فرماياكم جميں محد بن وزير دِمثقى نے بيان كيا، فرماياكم جميں مروان بن محد نے بيان كيا، فرماياكم:

### ددیث شریف:

حدثنا أبو عبد الملك صرت الوعبد الملك قارى في بان كي، فرماياكم

(1) اس مدیث کواہام ابو یعلی نے اپنی مدمین مدیث نمبر ۱۳۲۹ پر (ج۲، ص۱۲۱) روایت کیا، اور اہم بیعتی نے اس مدیث کواپئی کتاب شعب الا یان میں مدیث نمبره ۱۳۰ پر (ج۲، ص ۲۲۹) ذکر کیا۔ اور امام لو یعلی کے توالے سے امام بیٹی نے جمع الزوائد میں نقل کیا (ج۱، ص ۱۳۰) فکل کیا۔ اور میں ۱۳۰)۔ اور امام اصبانی نے اپنی تالیت ملید الاولیا، میں (ج۲، ص ۲۲۰) نقل کیا۔ اور مزی نے تندیب انکال میں ذکر کیا (ج۳، ص ۱۳۹)۔ اور امام لو سعد تمین سمعانی نے بید مدیث اپنی کتاب اوب الاملاء والاحتلاء میں ذکر کی (ج۱، ص ۱۳۹)۔

القارئ قال: سمعت يجيى بن الحارث يقول: قال لنا واثلة بن الأسقع: ترون كفي هذه؟ بايعت ها رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال [و] قلت له: ناولني كفك فناولنيها فأحذها

میں نے بیخی بن مارث کو فرماتے سنا کہ ہم سے
واٹلہ بن اسقع ﷺ نے فرمایا، میں نے اپنی اس
ہمیلی سے رسول اللہ ﷺ کی بیعت کی سعادت
ماصل کی ہے! تو (صفرت رہاء نے عرض کی)،
مجھے آپ کی ہمتیل دیجے! (رادی فرماتے میں) تو
انہوں نے اپنی ہمیلی مجھے دی (یعنی میری جانب
برمائی) تومیں نے ان اسے تعاما اور یوسہ دیا۔

فقبّلتها. (1)

## ٩- نوي حايث

#### سند

حدثنا الحسين بن إسماعيل القاضي، حدثنا على بن أحمد الجواربي، قال: حدثنا يجيى بن راشد أبو بكر مستملي أبي عاصم، حدثنا طالب بن حُجير العبدي:

<sup>(1)</sup> اس مدیث کوامام می مدیث نمبر الفاظ کے احمالات کے ساتھ الادب المفرد میں مدیث نمبر ۱۰۰۰ پر باب تغییل الیومیں روایت کیا ہے۔

(راوی کتاب فرماتے ہیں کہ) ہیں حین بن اسماعیل قاضی نے بیان کیا فرمایا کہ ہیں علی بن احد جواربی نے بیان کیا فرمایا کہ ہمیں میکی بن راشد ابو بکر متلی ابوعاصم نے بیان کیا فرمایا کہ ہمیں طالب بن جرعبدی نے بیان کیا فرمایا کہ:

## محیث شریف:

حدثنا هود بن عبد الله أبن سعد قال: سمعت مزيدة العبدي يقول: وَقَدنا إلى رسولَ الله صلى الله عليه وسلم قال: فنزلت إليه

فقبّلت يده (1)

ہیں ہودبن عبداللہ بن سعدنے بیان کیا (فرمایا) كه ميں نے مزيدہ عبدي كو فرماتے ساكه ہم قافله کی صورت میں رسول اللہ کھی ایکا کی بارگاہ میں ماضر ہوئے، فرماتے میں تومیں آپ لٹھالیکم کے پاس آیا اور آپ کے دستِ اقدس کو بوسہ دیا۔

## (ا) اس مدیث کوامام بحاری نے باریج تحبیر میں باب مزیدہ میں مدیث نمبر ۲۰۳۸ پر روایت کیا ہے (ج٨، ص٣٠) ـ اور لاو محد انساري في طبقات الحديمين باصبان مين مديث مبر٢٢٢ ي (جسم مع) ذكركيا ہے۔

## ١٠- دسوير حليث

حدثنا سَلامة بن محمود بن عيسى بن قَرَعة العسقلاني الشيخ الصالح، حدثنا محمد بن حلف:

(راوی کتاب فرماتے ہیں که) ہیں سلامہ ابن محد بن صیبیٰ بن قزعہ عنظانی شیخ صالح نے مدیث بیان کی فرمایاکہ میں محد بن خلف نے بیان کیا فرمایاکہ:

## ددیث شریف:

ہیں رواد نے بیان کیا فرمایا کہ میں نے صرت حدثنا روّاد قال: سمعت سفیان ﷺ کو فرماتے سنا کہ امام عادل کی دست سفيان يقول: تقبيل يد یوسی سنت ہے۔ الإمام العادل سنة. (1)

(1). امام ابو محد بربانی منوفی ۱۳۵۵ این تاریخ برجان میں روایت نقل کرتے میں کہ محدین بندار عطار نے فرمایا کہ جارے ہاں امیر کی دست بوسی سنت ہے (جا، ص۲۹۳)۔ اور میسی قول امام الوسعد تميمي سمعاني متوفى ٥٦٢هـ ني ايتى ادب الأملاء والأستلاء مين نقش فرمايا (ج1، ١٣٩)-اور امام بیبیقی اپنی سنن کبری میں حدیث شریف روایت کرتے ہیں کہ جب حضرت عمر عظیم شام تشریف لائے تو صفرت ابو عبیدہ بن جراح نے آپ کا استقبال کیا اور آپ کی دست ہوسی کی پھر دونوں روتے ہوئے جدا ہونے، راوی حضرت تمیم بن سلمہ دی فرمایا کرتے کہ دست اوی سنت ہے ( ملا خلہ کیجئے سنن کبری بیقی مدیث نمبر ١٣٣١ ج)، ص ١٠١)۔

## ١٢-بامهوين حليث

#### : = : ...

حدثنا أحمد بن الحسن بن عبد الجبار الصوفي ببغداد، حدثنا أبو نصر التمار، حدثنا عطاف بن حالد المحزومي، عن عبد الرحمن بن رّزين: (راوئ كاب فرماتے بين كه) بمين احدين الحن بن عبد الجار صوفی في بغداد شريت مين مديث بيان كي فرماياكہ بمين لوفسر فار في بيان كيا فرماياكہ بمين عطاف بن فالد مخرومی في عبدالرحمن بن رزين سے روايت كرتے ہوئے بيان كيا فرماياكہ:

## حدیث شریف:

عن سلمة بن الأكوع قال: بايعت بيدي هذه رسول الله هذه فقبلناها فلم ينكر ذلك. (1)

صرت سلمہ بن آکوع ﷺ سے مروی ہے فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے آئی آئی سے بیعت کہ میں نے اپنے آئی آئی سے بیعت کی سعادت ماصل کی، (راوی فرماتے ہیں) امذاہم نے رصحابئی رسول ﷺ) صفرت سلمہ بن آکوع کی دست بوسی کی اور آپ نے ہمیں منع نہ فرمایا۔

(1) اس حدیث کو امام طبرانی نے اپنی معجم الاوسط میں حدیث نمبر، ۱۵ پر روایت کیا ہے (جا) ص۲۰۵)۔ اور مزی نے تہذیب انگال میں ذکر کیا ہے (ج،۱، ص۹۲)۔ اور بیشی نے امام طبرانی کی اوسط کے حوالے سے مجمع الروائد کے باب قبلة البد میں اس حدیث کو نقل کیا

## ١١ كيامهوين حديث

#### سند:

حدثنا عبد الله بن جعفر القصير، حدثنا أحمد بن الحسين سَجَّادة، حدثنا صالح بن مالك، حدثنا عبيد الله بن سعيد قائد الأعمش، عن الأعمش، عن أبي سفيان:

(راوئ كتاب فرمات ميں كه) جميں صرت عبداللہ بن جھر قصير نے حديث بيان كى فرمايا كه جميں احدين الحمين سجادہ نے بيان كيا فرمايا كه جميں صالح بن مالك نے بيان كيا فرمايا كه جميں عبيداللہ بن سعيد قائدا عمش نے بيان كيا فرمايا كه اعمش سے مروى ب فرمايا كه حضرت الوسفيان سے مروى ب فرمايا كه:

### حديث شريف:

عن حابر أن عمر قام إلى صرت بابر الله عليه وسلم فاروق الله في ني كريم التُولِيَّمُ كي بارگاه مين فقبل يده (1) فقبل يده (1)

<sup>(1)</sup> علامہ ابن مجر عمقلانی شافعی نے اس مدیث کو فتح الباری شرح صیح التاری میں باب الافذ بالید میں مدیث نمبر ۵۹۱ کے تحت ذکر کیا ہے (جاا، ص ۵۷)۔

على ) الله فرمارے تھے اے مچا! مجھ سے راضى أي عَمِّ ارضَ عني!(1)

## ١٤ چو د هويں حاديث

حدثنا أحمد بن على بن المثنى الموصلي قال: حدثتنا أم الهيثم بنت عبد الرحمن بن فَضَالة بن عبد الله بن أبي بكر السعدية من بني سعد بن بكر -وَحَدَّثُها فيما ذكرتْ: حليمةُ بنت كبشة بنت [أبي] ذؤيب القطوية مرضع النبي ١٠٠٠ قالت: حدثني أبي عبد الرحمن بن فَضَالة بن عبد الله بن أبي بكر بن ربيعة، حدثني أبي فَضَالة بن عبد الله: (راوی کتاب فرماتے ہیں که ) ہیں امام ابولیعلی احد بن طلی نے مدیث بیان کی، فرمایا کہ جیں اُم بیٹم بنت عبدالر ممن بن فضالہ بن عبداللہ بن بکر سعدید جو قبیلہ بنی سعد بن بکر سے ہیں، نے مدیث بیان کی، مجن کی دادی جیسا کہ مذکور ہے ملیمہ بنت کبشہ بنت ابی ذؤیب قطوید، نبی کریم الطُّنِیَّیَا کی رضاعی والدہ ہیں، (أنهول نے) فرمایا که مجھے عبد الرحمن بن فسالہ بن عبداللہ بن الوبكر بن ربيعه نے مديث بيان كى فرماياكه مجمح الوفسالہ بن عبدالله نے مدیث بیان کی فرمایا کہ:

## ١٣-تيهوين حليث

حدثنا أحمد بن الحسن الصوفي، حدثنا سليمان بن أيوب صاحب البصري، حدثنا سفيان بن حبيب، عن شعبة، عن عمرو بن مرة: (راوی کتاب فرماتے میں که) ہمیں احدین الحن صوفی نے مدیث بیان کی فرمایا کہ ہمیں سلیان بن ابوب صاحب البصری نے بیان کیا فرمایا کہ ہمیں سفیان بن عبیب نے بیان کیا کہ انہوں نے شعبہ سے روایت کی اور انہوں نے عمروین مرہ سے روایت کی (فرمایا) کہ:

## حدیث شریف:

عن دكوان، أن رحلا – صرت ذکوان ﷺ سے مروی ہے کہ ایک تخض

قال: أراه يقال له: جنیں صبیب کا مانا انہوں نے فرمایا، کہ میں نے صهيب- قال: رأيت ضرت على ﷺ كو (اپن متحا) صرت عباس ﷺ علياً أَنْ أَنْ أَنْ أَيْلُ يدي کے ہاتھ یا پاول پومتے دیکھا جبکہ آپ ( یعنی صرت العباس أو رجله ويقول

(ج٨، ص ٣٢) \_ اورامام ابوماتم تميمي لتي نے اس مديث كوليني ثقات ميں روايت كيا ہے

<sup>(1)</sup> اس مدیث کوامام ذہبی نے سیراطلام النبلاء میں ذکرکیا ہے (ج، ص۹۴)۔ اور امام کاری نے الادب المفرد میں مدیث نمبرہ ۱۰۰ پر باب تقبیل الید میں سوائے آخری الفاظ کے دوات کا سرت کی سر

### ددیث شریف:

حدثني أبي عبد الله بن أبي بكر -وكان عبد الله قد رأى النبي 🐠- أن عامر بن الطفيل انتهي إلى رسول الله 🏟 فقال له النبي ١٠٠٠ (أيا عامر! أسلم تَسْلُمْ ) قال: لا واللات والعزى! لا أسلم حتى تعطيني المُدرَ وأُعنَّة الخيل والوبر والعمود.. قال رسول الله ﴿ ﴿ لا تصيب أبدأ يا عامر بن الطفيل واحدأ منهم حتى تُسْلَمُ قال: واللات والعزى الأملأنها عليك حيلاً ورجالاً وذكر كلاماً كثيراً ثم لحق برسول الله 🐞 فأرسل خطام ناقته

صرت ابو عبد الله بن ابی بکر الله نے مدیث بیان کی مالانکه حبداللہ نے نبی کریم کٹائیڈیٹلم کا ديداركيا تما، كه عامر بن طفيل (قبل از اسلام) نی کریم النی این کی بارگاہ میں پینے تو ان ہے نبی کریم کھی آہل نے فرمایا، اسلام لا سلامتی یا ہو وہ (معودانِ باطلہ کی) قلم کمانے لگے کہ لات اور عزی کی قسم جب تک آپ مجھے سرداری، عده محمورے کی نگامیں، اُونٹ اور علم (یعنی سپر سالاری) نه دے دیں میں ایان نہیں لانا، تورسول اللہ الطُّيْلِيَّلِمُ نے فرمایا کہ اے عامرتم جب تك اسلام مذ لاؤ سف ان مين ے کچھ نہ پاسکو کے ! تو عامر بن طفیل کہنے لگے لات اور عزی کی قلم میں اسے گھڑ سواروں اور پیادون کی صورت میں آپ کے لئے بھر پور كردول كا اور طويل كلام كيا، چررسول الله نَشْخُلِيّا لِم سے آملے اور اپنی اونٹنی کی نگام چھوڑ دی اور اسلحه چمینک دیا اور لوقع ہوئے آنے یمال

## ١٥- پناله ويل حاليث

#### سند:

حدثنا الطحاوي، حدثنا إبراهيم بن أبي داود البُرُلْسِيُّ، حدثنا عبد الرحمن بن المبارك، حدثنا سفيان بن حبيب، حدثنا شعبة، حدثنا عمرو بن مرة، عن أبي صالح ذكوان:

(راوئ كتاب فرمات ميں كه) ہميں حضرت محد بن عباس رازى في مديث بيان كى فرمايا كد ہميں الو ماتم رازى في بيان كيا فرمايا كه ہميں عبده بن سليان في بيان كيا فرمايا كه مصعب بن مايان في بيان كيا فرمايا كه:

### حديث شريف:

عن سفیان قال: تقبیل صرت سفیان شاہ سے مروی ہے فرماتے بیں کہ ید الإمام العادل عادل المم کی وست یوسی سنت ہے۔ سنة (1)

## ١٧-ستر هوين حايث

#### سند:

حدثني أحمد بن الحسن بن هارون الصَّبَّاحي بالرملة قال: حدثنا أبو بكر محمد بن عبد الله الزهري قال:

(راوی کتاب فرماتے ہیں که) ہیں احد بن الحن بن مارون صباحی نے رملہ میں مدیث بیان کی فرمایا کہ جمیں الو بکر محد بن عبد الله زہری نے بیان کیا فرمایا کہ:

(راوئ كتاب فرماتے ميں كه) هيں امام طحاوى فے مديث بيان كى فرمايا هيں اراہيم بن ابى داؤد برلسى فے بيان كيا فرمايا هيں عبد الرحمن بن المبارك فے بيان كيا فرمايا كه هيں عمو بن مره فے سفيان بن مبيب في بيان كيا، فرمايا هيں شعبہ في بيان كيا فرمايا كه هيں عمو بن مره في بيان كيا انہوں في لوصالح ذكوان سے روايت كى كه،

### ددیث شریف:

عن صهیب مولی صرت صیب، صرت عبال کے آزاد کردہ العباس قال: رأیت علیا ظلم سے مردی ہے فرمایا، کہ میں نے صرت علی العباس ورجله کے ہاتھ اور پیر کو یوسہ ویت میاں کے ہاتھ اور پیر کو یوسہ ویت ویقول: یا عَمَّ ارض دیکھا جبکہ صرت علی کے فرمارہ ہے، اے چہا مجھ عبی درا)

## ١٦٠ سولهوين حايث

#### سند:

حدثنا محمد بن العباس الرازي قال: حدثنا أبو حاتم الرازي قال: حدثنا عَبْدَة بن سليمان قال: حدثنا مصعب ابن ماهان:

<sup>(1)</sup> دسوں صدیث میں اس کی تخریج گرینگی ہے۔ علامہ علاؤالدین صحفی "در مختار" میں فرماتے میں کہ مصنف نے بامع سے نقل کیا کہ دیندار ماکم اور سلطانِ عادل کی دست ہوسی میں حرج میں، بلکہ کما گیا کہ سنت ہے۔ (کتاب الحظروالا باحث باب الاستبراء)

<sup>(1)</sup> اس مدیث کی تخریج تیروں مدیث شریب کے تحت گرر مکی۔

### حدیث شریف:

نا هُديل بن عقيل أبو صحر: سمعت ثابتا البناني يقول: قلت لأنس بن مالك: أحبُّ أن أقبل ما رأيت به رسول الله في فأمكنه من

## ١٩ - أنيسويس حاديث

#### سند:

حدثنا. إسحاق بن أحمد بن نافع الخزاعي بمكة، حدثنا محمد بن يجيى بن أبي عمر [العَدَني]، جدثنا سفيان قال:

(راوئ كتاب فرماتے ميں كه) جيس الحاق بن احد بن نافع ذراعى في محطمه ميں مديث بيان كى فرمايا كه جميس محد بن محيى بن ابى عمر عدنى في بيان كياكه حضرت سفيان في فرماياكه:

### ددیث شریف:

حدثنا موسی بن داود صرت موسی بن داؤد نے بیان کیا فرمایا کہ میں قال: کنت عند صرت مقیان بن عیبہ کی بارگاہ میں تھا، تو سفیان بن عیبنہ فحاء صرت حین جفی تشریف لائے پن ابن عیبنہ حسین الجعفی، فقام (استقبال کے لئے) کھوے ہوئے اور آپ کی ابن عیبنہ فقبل یدہ (ا

## ١٨-انهارهوين حديث

#### سند

حدثني ابن أخي أبي زرعة، حدثنا أبو يوسف القُلُوسي، حدثنا أبو همّام الحارثي،

(راوی کتاب فرماتے میں کہ) ہمیں ہمارے بھتبے زرعہ نے صیث بیان کی فرمایا کہ ہمیں ابو یوست قلوسی نے بیان کیا فرمایا کہ ہمیں ابو ہمام حارثی نے بیان کیا کہ:

<sup>(1)</sup> اس مدیث کو دیگر الفاظ کے ساتھ ملامہ قبیرانی نے تذکرہ الحفاظ میں مدیث نمبر ۳۳۹ پر ذکر کیا ہے (ج)، ص۹۴۳)۔

### ددیث شریف:

حدث ابن جُدْعان، قال: سمعت ثابتاً يقول لأنس: مسست رسول الله الله بيدك؟ قال: نعم! قال: فأعطني يدك، فأعطاه،

صرت ابن جدمان نے مدیث بیان کی فرمایا کہ میں نے صرت ثابت ﷺ کو صرت انس (بن مالک) ﷺ سے مرض کرتے سناکہ کیا آپ نے اپنے ہاتھوں سے رسول عرض کی مجھے اپنے دستائے اقدس تو دینجئے! لہذا صرت انس ﷺ نے اپنے ہاتھ ان کی جانب بڑھائے تو صرت مابت نے ان (مبارك ماتھوں) كوبوسہ دیا۔

فقبلها. <sup>(1)</sup>

## ۲۰ بیسویں حاریث

حدثني أحمد بن الحسن بن هارون الصَّاحي بالرملة، حدثنا أبو بكر محمد بن عبد الله الزهري:

(راوی کاب فراتے یں که) بیس احربن الحن بن مارون صباحی نے رملہ میں مدیث بیان کی فرمایا کہ میں الو کر محدین عبداللہ زہری فے بیان کیا فرمایا کہ:

### حديث شريف:

حدثنا موسی بن داود صرت موی بن داؤد نے بیان کیا فرمایا کہ میں قال: كنت عتد حنرت سفیان بن عیینه ﷺ کی بارگاه میں تھا، تو سفيان بن عيينة فحاء حضرت حمین جھنی تشریف لائے پس ابن عمیبه الحسين الجعفي، فقام (ان کے استعبال کے لئے) کھڑے ہونے اور آپ کی دست اوسی کی۔ ابن عيينة فقبّل يده (1)

## ٢١ كيسوير حديث

[قال الشيخ أبو بكر]: حدث يونس بن حبيب، حدثنا أبو داود، حدثنا مطر الأعنق:

<sup>(1)</sup> اس مدیث کوامام بخاری نے "الادب المفرد میں مدیث نمبر١٠٠١ پر باب تقبیل الید میں اور امام احد بن منبل نے العلل ومعرفة الرجال میں مدیث نمبره ٣٤٥٥ ير روايت كيا ہے (٣٥٠،

<sup>(1)</sup> ال مديث كوديكر الفاء ك ساته طام قيراني في تذكرة الحفاظ مين مديث أمراس ذكركيا سب (جاه ص ۹۲۳)\_

## ۲۲- بائيسويس حديث

#### سند:

أخبرنا أبو يعلى، حدثنا داود بن عمر، حدثنا محمد بن عبد الله بن عُبيد بن عُمير، حدثنا يجيى بن سعيد، عن القاسم:

(راوی کتاب فرماتے ہیں کہ) ہیں امام ابو یعلی نے بیان کیا فرمایا کہ ہیں داؤد بن عمر نے بیان کیا فرمایا کہ ہیں دور بن عمر نے بیان کیا فرمایا کہ ہیں محمد بن عبید بن عمیر نے بیان کیا فرمایا کہ ہمیں سمجی بن معید نے بیان کیا کہ حضرت قاسم سے مروی ہے فرمایا کہ:

## ددیث شریف:

عن عائشة [رضي الله عنها]، قالت: لما قَدِمَ حعفرٌ على أصحاب النبي في تَلقّاه رسولُ الله في فاعتنقه وقبل

ام المؤمنين سيده حائشه صديقه رمنى الله ممنا سے مروى ہے فرماتی میں که صنب جفر جب (شام ہے کوٹ کری اصحاب رسول الشوئیلی و دولات میں چنج تورسول اللہ الشوئیلیم ان سے ملے اور معافقہ فرمایا اور ان کی اسحموں کے درمیان بوسہ دیا۔

بين عينيه. <sup>(1</sup>)

(راوی کتاب فرماتے میں کہ ) شخ ابو بکر نے یونس بن مبیب نے مدیث بیان کی، فرمایا کہ ہمیں ابوداؤد نے بیان کیا فرمایا کہ ہمیں مطراعت نے بیان کیا فرمایا:

## حديث شريف:

مجھے اُم ابان ہنت وازع بن زارع نے مدیث حدثتني أم أبان بنت بیان کی کہ ان کے دادا زارغ، انتج عبدالقیں کے الوازع ابن الزارع أن ساته رسول الله التُولِيِّكُم كي جانب أيك وفد مين حدها الزارع انطلق في وفد إلى رسول الله 鶲 على، ام ابان نے فرمایا کہ میرے دادا نے فرمایا مع أشج عبد القيس، كه جب بم مدينه مينخ توكما كيابيه رسول الله التُناقِيمُ قالت: قال جدي: فلما میں تو ہم اپنی مواریوں سے کودے بغیر مدرہ سکے قدمنا المدينة قيل: هذا ہم نے آپ النظام کے دستانے اقدی اور رسول الله 🏟، فما قدمین شریفین کوبوسے دینے شروع کئے۔ ملكنا أنفسنا أن وثبنا عن رواحلنا فجعلنا نقبّل يديه

ورجليه.<sup>(1)</sup>

<sup>(</sup>۱) اس مدیث کوانام ماکم نے اپنی معددک علی انسیحین میں مدیث نبر۱۹۹ پر دوایت کیا ہے۔ (جا، ص۱۲۷) ۔ اور اہام کھاوی نے شرح معانی الآثار میں ذکر کیا (جس، ص ۲۸۱) ۔ اور المام

<sup>(1)</sup> اس مدیث کوامام کاری نے الادب المفرد میں مدیث نمبر کا ۱۰ اور امام لاو داؤد نے این سنن میں کتاب الادب میں مدیث نمبر ۵۲۲۵ پر اور امام لاویکر شیبانی نے الآماد والمثانی میں مدیث نمبر ۱۲۸۳ پر ذکر کیا ہے ( ۳۰۳ م ۳۰۳ )۔

## ٢٣- تيئسويل حليث

#### سند

حدثنا أحمد بن محمد المُصَاحفي، حدثنا محمد بن إسماعيل [و]الترمذي حدثنا إبراهيم بن يحيى بن هانئ، حدثنا أبي، عن محمد بن إسحاق، عن محمد بن مسلم، عن عروة:

(راوی کتاب فرماتے میں کہ) ہمیں احد بن محد مصاحفی نے مدیث بیان کی کہ ہمیں امام بخاری و ترمذی نے بیان کو فرمایا کہ ہمیں ابراہیم بن سیحی بن مانی نے بیان فرمایا کہ ہمیں مرب والد نے بیان کیا فرمایا کہ حضرت محد بن اسحاق سے مروی ہے وہ صفرت محد بن مسلم سے روایت کرتے میں وہ صفرت عروہ اللہ سے روایت کرتے میں فرمایا کہ:

### ددیث شریف:

عن عائشة رضى الله ام المؤمنين سيه عائشه صديقة رضى الله عنا سے مروى عنها، قالت: استأذن بي فرماتي بين كه (آپ الني الله كے لے پالك)

الولطی نے اپنی معمم میں باب الدال میں حدیث نمبر ۱۹۲ پر اے ذکر کیا (ج)، ص۱۵۱)۔ اور الم منذری نے البنی معمم میں باب الدال میں حدیث نمبر ۲۹۸) میں نقل کیا۔ اور علامہ ابن مجمر عمقلانی شافعی نے البان المیزان میں حدیث نمبر ۵۱ پر اسے نقل کیا (جہ، ص۲۹۹)۔ اور ابن مجمر عمقلانی بی نے الدرایہ فی تخریج احادیث المدایہ میں اس حدیث کو نمبر ۹۹۰ پر نقل کیا (ج، مص۲۶)۔ اور علامہ زیلمی نے نصب الرایہ (ج، ص۲۵۰) میں یہ حدیث نقل کیا ۔

#### 

## ۲۶-چوبيسوير حايث

#### سند:

حدثنا محمد بن عبد الله بن عبد السلام البيروتي مكحول، حدثنا يوسف بن سعيد بن مسلم، حدثنا حالد بن يزيد:

(راوئ كتاب فرمات بين كه) جين محدين عبدالله بن عبداللهم بيروق محول في مديث بيان كي فرمايا، جين يوسف بن سعيدين مسلم في بيان كيا فرمايا كه جين فالدبن يزيد في بيان كيا فرمايا كه جين فالدبن يزيد في بيان كيا فرمايا كه:

(۱) اس مدیث کوامام طحاوی نے شرح معانی الآبار (ج۳، ص۲۸۱) میں نقل کیا۔ اور طلامہ ابن مجر صفلانی شافعی نے فتح الباری شرح صحیح البخاری میں زیر مدیث نمبر، ۵۹۰ باب قول النبی لیے فی آئی آیا فی مید کم میں ذکر کیا (ج۱۱، ص۵۲)۔ اور ابن مجر عنقلانی ہی نے اس مدیث کو الدرایہ فی تخریج اعادیث الدرایہ میں مدیث نمبر، ۹۹ میں ذکر کیا (ج۲، ص۳۳۱)۔ یوں ہی علامہ عسقلانی نے تلخیص الحبر میں مجی مدیث نمبر، ۱۸۳۸ پر اس مدیث کوذکر کیا (ج۳، ص۹۳)۔ اور علامہ زیلعی نے اس مدیث کونسب الرایہ (ج۳، ص۲۵۱) میں نقل کیا۔

## ددیث شریف:

عن ابن عباس قال: صنع رسول الله الله الله رجل معروفاً فقبّل يد رسول الله الله ممس

## ٢٦-چهنيسوي حليث

#### سند:

أخبرنا عبد الله بن محمد بن حيّان، حدثنا أبو خبيب العباس بن أحمد بن محمد القاضي البرئي، حدثنا أحمد بن محمد بن عبد الله بن القاسم بن أحمد بن افع بن أبي بزّة، حدثني أبي محمد، عن أبيه، عن حده: (راوئ كاب فرمات بيل كه) بميل عبدالله بن محمد بن حيان نے بيان كيا فرماياكہ بميل اله فبيب عباس بن احد بن محمد قاضى برتى نے بيان كيا فرماياكہ بميل احد بن محمد بن عبدالله بن بافع بن ابى بره نے بيان كيا، فرماياكہ مجمع ابو محمد نے اپنے والدكى روايت كى حديث بيان كيا، فرماياكہ مجمع ابو محمد نے اپنے والدكى روايت كى حديث بيان كى اوران كے والد نے ابو محمد كے داوا سے روايت كى كد:

### حدیث شریف:

## ۲۵ ـ پچيسويں حايث

#### سند

أخبرنا ابن حيّان، حدثنا إبراهيم بن محمد بن الحسن، حدثنا محمد بن معاوية بن صالح، حدثنا عبد الرحمن بن مالك ابن مِغُول، عن ليث، عن مجاهد:

(راوئ كتاب فرماتے بيں كه) جيں ابن حيان نے مديث بيان كى فرمايا، كه جي ابراہيم بن محد بن الحن نے بيان كيا فرمايا كه جيس محد بن معاويد بن صالح نے بيان كيا انہوں نے عبدالرحمن بن مالك بن مثول سے روايت كى انہوں نے ليث سے اور ليث نے حضرت مجاہد (تابعی) سے روايت كى كه:

### ددیث شریف:

عن أبي بزة قال: دخلت مع مولاي عبد الله بن السائب على رسول الله بن فقمت إلى رسول الله بن فقيلت رأسه ويده

ورجله. (أ)

## ۲۷-ستائيسويس حايث

#### سند:

حدثنا أبو يعلى، حدثنا عبد الأعلى بن حماد، حدثنا عثمان بن عمر، حدثنا إسرائيل، عن ميسرة بن حبيب، عن المنهال بن عمرو، عن عائشة بنت طلحة:

(راوی کتاب فرماتے میں کہ) ہمیں امام دویعلی نے بیان کیا فرمایا کہ ہمیں عبدالاعلی نے بیان کیا فرمایا کہ ہمیں عاد نے بیان کیا فرمایا کہ ہمیں عثمان بن عمر نے بیان کیا فرمایا کہ ہمیں اسرائیل نے بیان کیا فرمایا کہ حضرت میسرہ بن عبیب سے مروی ہے وہ منال بن عمروسے روایت کرتے میں دہ جائشہ بنت طلحہ رضی اللہ عنا سے روایت کرتے میں کہ:

### حدیث شریف:

عن أم المؤمنين عائشة أها قالت: ما رأيت أحداً منْ خَلْقِ الله ﴿ اللهِ الله كان أشبه حديثاً وكلاماً برسول الله هي من فاطمة -عليها السلام- وكانت إذا دخلت علیه رحّب بما وقام إليها، فأحذ بيدها، وقبّلها وأجلسها في محلسه، وكانت إذا دخل عليها قامت إليه . فرحّبت به وقبّلته فدخلت عليه في مرضه

ام المؤمنين سيده عائشہ صديقہ رضى اللہ عنما سے مروی ہے فرمایا کہ میں نے حضرت فاطمہ (بنت ر سول الله لَتُنْ لِيَكُمْ ) سے زیادہ کسی کو آپ لِنْ لِیکم کے گفتار میں مثابہ نہیں دیکھا، حضرت فاطمہ رضی اللہ عنها جب تجهی آپ النافیاتیم کی بارگاه میں ماضر ہوتیں آپ التافیلیم ان کا استقبال فرماتے اور ان کے لئے کھرے ہوتے ان کا ہاتھ تھامتے اور آپ رضی اللہ عناکو (شفقتاً) بوسہ دیتے اور اپنی مگہ بٹاتے اور جب مجمی آپ اللہ اللہ ان کے پاس تشریف لے جاتے تو صرت فاطمہ رضی اللہ عناآپ النی ایکی کے لے کھڑی ہوماتیں،آپ النَّالِیِّلِم کا استقبال کرتیں اور آب النُّولَيْلَةُ فِي الْحَطْيا) بوسه ديتين، (سيده عائشه رسني الله عنا) فرماتی میں کہ میں جب آپ لٹانیاتھ کی بارگاہ میں آپ کے مرض وصال کے دوران حاضر

<sup>(1)</sup> اس مدیث کوام الو الحمین عبدالیاتی بن قانع متنی ۱۵۱ه نے معیم الصحاب الله میں مدیث تمبر ۱۴۲ پر دولیت کیا ہے (جمید ص ۲۲۷)۔

الذي توفي فيه، فأسرّ إليها فبكت، ثم أسرّ إليها فضحكت. فقلت: كنت أحسب أن لهذه المرأة فضلاً على النساء، فإذا هي امرأة منهن تبكي إذا هي ضحكت، فسألتها. فقالت: إني إذا لبذرة. فلما توفي رسول الله السرّ سألتها قالت أسرّ إلى أنه ميت، فبكيت، ثم أسرّ إليّ فأخبرني أني أول أهله لحوقا به

ہوئی توآپ اللی اللی اللہ اللہ اللہ عنا سے کچھ سرگوشی فرمائی تو وہ رونے نگیں پھر کچھ سرگوشیٰ فرمائی تو بنے نگیں تو میں نے سویا میں تو معجمتی تھی کہ انہیں تام ٹورتوں پر فضیلت ماصل نبے مگریہ توروتے روتے بٹس رہی میں؟ تومیں نے ان سے پوچھا کھنے لگلیں میں اس وقت رنجیدہ ہوں، تو جب رسول الله التُنْ يُدِينًا كا ظاهري وصال بوا تو مين نے حضرت فاطمہ رضی اللہ عنا سے پوچھا تو انہوں نے بتایاکہ آپ سُنُونِیکم نے پہلے مجھے اپنے وصال بنایاکہ میں (جنت میں) آپ النی ایک اہل فانہ میں، میں پہلی ہول جو آپ سے ملول کی تو میں ( خوشی سے ) ہنس دی۔

کی خبر دی تو میں رودی چھر مجھ سے سرگوشی فرمائی اور

فضحكت. (1)

(1) اس مدیث کوامام بخاری نے الادب المفرد میں صدیث نمبر ۹۷۳ ی، امام لاو داود نے کتاب الادب میں مدیث فیر،۵۲۱ ی، امام ترمذی فے مدیث فیر،۳۸۲ ی، امام این حال فے این صحح مين مديث نسر ٢٩٥٣ يرباب ذكر التُن الله فاطمة انها أول لا حق به من أحله بعد وفاء مين

## ۲۸- اٹھائیسویں حدیث

أخبرني أحمد بن محمد بن إبراهيم بن حكيم، حدثنا أبو حاتم، حدثنا الهيشم بن عبيد الله:

(راوی کتاب فرماتے میں کہ) جیں احد بن محد بن اہاہیم بن حکیم نے نبر دی فرمایا کہ ہیں الوماتم نے بیان کیا فرمایا کہ ہمیں بیٹم بن عبیداللہ نے بیان کیا، فرمایا کہ:

### ددیث شریف:

أخبرنا حماد بن زيد قال: كنت عند أبي هارون العبدي فدخل علينا أيوب. السختياني فسأله عن شيء ثم قام

ہیں مفرت عاد بن زید نے بیان کیا فرمایا کہ میں ہارون عمدی کے پاس تما تو ہمارے پاس صرت ایوب سختیانی ﷺ تشریف لائے پی ان سے کسی چیز کے متعلق بوچھا پھر کھوٹے ہوئے اور تشریف لے جانے گلے، مارون عبدی نے مجھ سے اوچھا یہ

روایت کیا ہے (ج ۱۵ ص مس مرم) اور امام مستقی نے امتی سن کبری میں مدیث مبرع ۹۲۳۶ بر (ج٥، ص ٩٩٢) مين ذكركيا بي - اورامام احدين منبل في ليني مندمين مديث نمبر، ٢٩٣٥ ر روایت کیا ( ج٥، ص٢٨١) \_ اور امام الو بكر شيباني في الآماد والمثاني ميس مديث مبر٢٩٦٩ ي روايت كيا (ج٥، ص٥٥٨) ـ اور امام ابوبشر محد بن احد دولاني متوفى ١٥٥ هـ في الذرية الظاهرة میں روایت کیا ہے (ج، ص١٠٠)۔

فخرج فقال لي: من هذا الفتي؟ قلت: هذا أيوب السختياني. فقال: يا أبا بكر أردت أن تخرج قبل أن نعرفك؟ قال: فأخذ بيده وسلم عليه فقبّل

نوجوان کون ہیں؟ میں نے بتایا یہ ایوب سختیانی کھیں تو ہارون عبدی نے آواز لگائی اے ابو بکر کیا آپ چاہتے ہیں کہ آپ اس سے پہلے ہی تشریف لے جانیں کہ ہم آپ کو پہانیں، راوی فرماتے ہیں چھر انہوں نے ایوب سختیانی کی کا ہاتھ تھاما اور انہیں سلام کیا اور آپ کی دست ہوسی کی۔

## ٢٩- انتسوير حديث

#### ....

حدثنا علي بن إسحاق بن محمد بن البَحْتَري الماذَرَائي بالبصرة أبو الحسن، حدثنا محمد بن غالب، حدثنا عبد الرحمن ابن صادر، أحبرنا عبد الحكيم بن منصور، أحبرنا عبد الملك بن عمير،

(راوی کتاب فرماتے ہیں کہ) ہمیں علی بن اسحاق بن محد بن بختری ماذرائی ابوالحن نے بصرہ میں حدیث بیان کی فرمایا کہ ہمیں محد بن غالب نے بیان کیا فرمایا کہ ہمیں عبد الحکیم بن منصور نے بیان کیا فرمایا کہ ہمیں عبد الحکیم بن منصور نے بیان کیا فرمایا کہ ہمیں عبد الحکیم اللک بن عمیر نے بیان کیا فرمایا کہ:

### حديث شريف:

عن أبي سلمة بن عبد ضرت الوسلم بن عبد الرحمن سے مروی ہے فرماتے الرحمن، عن أبي الحيثم بن التيان على سے مروی ہے بن التّسيّهان أن النبي كه بني كريم لَيْنَ اللّهِ في ان سے ملاقات فرمائي توان سے اللّه لقيه فاعتنقه معافقة فرمايا اور انهيں سينے سے لگايا اور بوسہ ويا۔ والتزمه وقبّله.

## ۳۰ تیسویں حالیث

#### سند:

حدثنا ابن قتيبة، حدثنا عمران بن أبي جميل الدمشقي، حدثنا شهاب بن حراش، حدثنا أبو نُصَيْرَةَ عن الحسن:

(راوی کتاب فرماتے میں که) ہمیں ابن قتیبہ نے بتایافرمایا کہ ہمیں عمران بن ابی ہمیل دمشقی نے بیان کیا فرمایا کہ ہمیں شاب بن خراش نے بیان کیا فرمایا کہ ہمیں ابونسیر نے بیان کیاکہ حضرت حن سے مروی سے فرمایا کہ:

### حديث شريف:

عن أبي رحاء العُطارِدي صرت ابورجاء عظاردي سے مروى ہے فرماتے قال: أتيت المدينة فإذا بين كه مين مدينة آيا تو وہاں لوگ جمع تھے اور ان

الناس بحتمعون، وإذا في وسطهم رجل يُقبّل رأس رجل وهو يقول: إنا فداؤك، لولا أنت هلكنا. فقلت: مَن المقبِّل ومن المقبَّل؟ قال: ذاك عمر بن الخطاب يقبّل رأس أبي بكر [ﷺ] في قتال أهل الردة الذين منعوا الزكاة (1).

کے درمیان ایک شخص دوسرے کی پیشانی یہ کتے ہوئے چوم رہا تھاکہ ہم آپ پر فدا ہیں آپ کے ہوتے ہم ہلاکت سے فاع کئے تو میں نے پوچھا یہ بوسہ دینے والے کون میں اور جنیں بوسہ دیا وہ کون میں؟ تو کھا گیا یہ (چومنے والے) عمر بن خطاب عظمه میں جو صرت ابو بکر صدیق عظم کی پیشانی مرتد مانعین زکوۃ کے خلاف جنگ کرنے پر چوم رہے تھے

## ٣١- آكنيسويل حاديث

حدثنا محمد بن علي نا أبو يشجّب يعرب بن حيران، حدثنا علي بن محمد بن شبیب، حدثنا أحمد بن على ابن زید، حدثنا الحسن بن داود الأحمر، حدثنا حماد بن سلمة:

(راوی کتاب فرماتے بیں که ) ہمیں محد بن علی نے صدیث بیان کی فرمایا کہ ہمیں الویشجب معروف بران خیران نے بیان کیا فرمایا کہ جمیں علی بن محد بن شبیب نے بیان کیا فرمایا کہ ہیں احدین علی بن زید نے بیان کیا فرمایا کہ ہمیں حن بن داؤد احرنے بیان کیا فرمایا کہ ہمیں حادبن سلمه نے بیان کیا فرمایا که:

### حدیث شریف:

عن عمار بن أبي عمار، أن زيد بن ثابت ركب يوماً، فأخذ ابن عباس بركابه فقال: تنحُّ يا ابن عمّ رسول الله على فقال: هكذا أمرنا أن نفعل بعلمائنا وكبرائنا.

حضرت عار بن ابی عار ﷺ سے مروی ہے کہ صرت زید بن ثابت ﷺ ایک روز سوار ہونے لگے تو صرت عبد الله بن عباس رصنی الله عنما ان کی رکاب درست کرنے لگے تو زید بن ثابت نے عرض کی ایما مت کریں اے رسول اللہ النَّافِیاتِیمُ کے محیازاد، توابن عباس رصنی اللہ عنما نے فرمایا کہ ہمیں اپنے علماء اور بڑول کے ساتھ ایسے ہی سلوک کا حکم

<sup>(1)</sup> اس مديث كو امام ابو الفرج عبد الرحمن بن على بن محد متوفى ١٩٥٠ حد في صفوة الصفوة مين روایت کیا ہے (ج۱، ص۲۵۰)۔

ہے! تو زید بن ثابت اللہ نے عرض کی اپنا ہاتھ دکھائے! تو ابن عباس رضی اللہ عنما نے اپنا ہاتھ برھایا تو صفرت زید بن ثابت کے نے اسے بوسہ دیا اور عرض کی ہمیں اہل بیت جنوں نے آپ النا اللہ کی زیارت کی ان کے ساتھ ایسا سلوک کرنے کا حکم

فقال زيد: أربي يدك. فأخرج يده فقبلها فقال: هكذا أمرنا أن نفعل بأهل بيت نبينا .







## كالمرميال

#### مدارس حنظ وباظره

جمعیت کے تحت رات کو حفظ و ناظرہ کے مختلف مدارس لگائے جاتے ہیں جہاں قرآن پاک حفظ و ناظرہ کی مفت تعلیم دی جاتی ہے۔

#### درس نظامی

جعیت اشاعت اہلسنّت پاکستان کے تحت رات کے اوقات میں ماہر اسا تذہ کی زیرِ تحرانی ورس نظامی کی کلاسیں لگائی جاتی ہیں۔

#### دارلاافتاء

جعیت اشاعت المسنّت پاکستان کے تحت مسلمانوں کے روز مر ہ سائل میں دین رجنمائی کیلئے عرصہ پانچ سال سے دارالافراء بھی قائم ہے۔

#### مفت سلسله إشاعت

جمعیت کے تحت ایک مفت اشاعت کا سلسلہ بھی شروع ہے جس کے تحت ہر ماہ متقدر علائے اہلسنت کی کتابیں مفت شائع کر کے تقییم کی جاتی ہیں۔خواہش مند حضرات نور مجدے رابطہ کریں۔

#### هفته وارى احتماع

جمعیت اشاعت اہلسنت یا کستان کے زیراہتمام ہر پیرکو بعد نماز عشاء تقریباً 10 بیجے رات کونور سمجد کاغذی بازار کراچی میں ایک اجتاع منعقد ہوتا ہے جس سے مقتدر د کناف علائے وہلسنت مختلف موضوعات پرخطاب فرماتے ہیں۔

### كتب وكيست لانبريري

جمعیت کے تحت ایک لائبرری بھی قائم ہے جس بیں مختلف علمائے اہلسندت کی کتا بیں مطالعہ کے لئے اور کیسٹیں ساعت کیلئے مفت فراہم کی جاتی ہیں۔خواہش مند حضرات رابط فرما ئیں۔